# آ فات اور بلائيس كيون؟

تخرير: فائزه بتول نقوى 1 ر منها: ڈاکٹر شخ محمر حسنین Faizanaqvi80@yahoo.com

# كليدى كلمات: آفات، مصائب، بلائين، ،شر، حادثات، قط، دكه، حكمت اللي، عدل اللي

#### غلاصه:

بلا شک ہماری زندگی میں ہزاروں آفات اور بلائیں، حادثات، بیاریاں، قحط وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جنہیں دیج کر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر یہ آفت کیوں؟ یہ سوال اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا ئنت کاخالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ قادرِ مطلق ہے اور اگر ایسا ہے تواس نے دنیا کواس طرح کیوں خلق نہیں کر دیا کہ اس میں کوئی آفت، و کھاور در دنہ ہوتا؟ یہ بحث اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ اپنی محدود معلومات کی وجہ سے مختلف آفات کو "شر" سے تعبیر کرتے ہیں۔ آفات کے فلسفہ کو سمجھنا آفات کو تدرت اللی یا عدلِ اللی کے منافی شار کرتے ہیں۔ آفات کے فلسفہ کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگر انسان دنیا میں پائی جانے والی آفات کا فلسفہ نہ جانتا ہو تواس کے لئے مؤمنانہ زندگی بسر کرنا اور مشکلات کاسامناد شوار ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس دنیا میں انسانی پر جو آفات نازل ہوتی ہیں، ان کے مختلف اسباب ہیں جن میں دنیا کی محدودیت، مقصد تخلیق کی شکیل، انسانی آزادی اور اختیار، کی روشنی میں تضرع کی حالت پیدا کرنا۔۔۔۔اس مقالے میں آیات وروایات کی روشنی میں ان اسباب پر نظر ڈالی گئی ہے۔

#### قدمه

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جس دنیامیں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں ہزاروں آفات پائی جاتی ہیں۔ زلزلے، حادثات، بیاریاں، قحط۔۔۔ غرضیکہ انسان ان آفات میں اس قدر گھرا ہواہے کہ وہ ساری زندگی یوں گزار تا ہے کہ بقول شاعر ۂ:

#### اِکَآگُ کادریاہے اور ڈوب کے جانا ہے۔

اس دنیا کی ماہیت ایس ہے کہ بقول شہید دستغیب یہاں انسان کو شہد کا ایک گھونٹ حاصل کرنے کے لئے سینکڑوں ڈنگ سہنا پڑتے ہیں۔اس صور تحال میں یقینا ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال بیدا ہو سکتا ہے کہ آخریہ آفات کیوں ؟اور ان آفات میں گھری زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ سوال ایک اور لحاظ سے بھی اہم ہے۔اس لئے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ محکم عقیدہ ہے کہ اس کا نئات کا خالق اللہ تعالی ہے۔اللہ تعالی قادرِ مطلق ہے اور اس کی حکمت میں کوئی خدشہ نہیں۔اور اگر ایسا ہے تواللہ تعالی نے دنیا کو اس طرح کیوں خلق نہیں کر دیا کہ اس میں آفات نہ ہو تیں اور انسان کوم لمحہ خونِ جگر نہ پینا پڑتا۔ آیا اللہ تعالی کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس دنیا کو پچھ اس طرح خلق کرتا کہ ہم یہ زندگی ممکل آ سودگی سے گزار سکتے ؟

اس موضوع پر بحث اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ اپنی محدود معلومات کی وجہ سے مختلف آفات کو "شر" سے تعبیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل کا انکار کرتے ہیں اور آفات کو عدلِ الہی کے منافی شار کرتے ہیں۔ آفات کے فلفہ کو سمجھنا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر انسان دنیامیں پائی جانے والی آفات کار مزور ازنہ جانتا ہو تواس کے لئے زندگی بسر کرناد شوار ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی اپنے مقصد خلقت کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی

<sup>1 -</sup> ريسر ج اسكالر، بي - ايس - جامعة المصطفىٰ العالمية، نمايند كى پاكتتان، اسلام آباد -

کمال تک پہنچ سختا ہے۔ پس ارتقاء کی منازل طے کرنے کے لئے مرانسان پر فرض ہے کہ وہ اس مسکے سے کسی حد تک ضرور آشنا ہو و گرنہ اس کی زندگی اجیر ن بن جائے گی۔اس کے لئے مشکلات اور آفات کاسامنا کرناد شوار ہو جائے گااور وہ کبھی بھی صبر کے مفہوم سے آشنانہ ہو پائےگا۔

#### آ فات اور بلائيں کيوں؟

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس دنیامیں انسان پر جو آفات نازل ہوتی ہیں، ان کی مختلف اسباب ہیں۔ ذیل میں ان اسباب میں سے چند عمدہ اسباب کی طرف اشارہ کیا گیاہے:

#### دنیا کی محدودیت

ہم جس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں یہ مادی دنیا ہے اور اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تضاد اور نابر ابری ہے۔ ہم عام طور پر دنیا کی محد ودیّت کو ہی آفت قرار دیتے ہیں۔ مرشخص یہ چاہتا ہے کہ پوری زیادہ سے زیادہ دنیاوی سرمایہ اور مال و متاع اس کے قبضہ میں قرار پائے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے حصہ میں کم اور دوسروں کے حصہ میں زیادہ قرار پایا ہے تو وہ اسے آفت اور مصیبت قرار دیتا ہے۔ حالانکہ اگر انسان اپنے انسانی اور مالی ، مادی سرمایہ کو دیکھے اور اس کا پنی ضروریات سے مقائسہ کرے تو بہت سی آفات اسے آفات محسوس نہ ہوں۔ در اصل اس دنیا میں کوئی آفت مطلق (Absolute) آفت نہیں ہے بلکہ تمام آفات اور بلائیں ایک نسبی (Relative) ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ممکن ہے ایک چیز ایک فرد یا معاشرے کی نسبت مصیبت ہو۔

۔ جہاں تک دنیامیں پائی جانے والی فطری نابر آبریوں کا تعلق ہے توبہ بھی کسی طور آفت نہیں ہیں۔ بلکہ کا ئنات اور انسانی معاشرے کا نظم و نسق انہی مجے سہارے چل رہا ہے۔ اور خداوند عالم کی تخلیق میں ان کا مقصد انسانیت کی بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر بھلائی کی طبیعت غالب ہے۔

## 2. تخلیق کے ہدف کی شکیل

انسان عالم خلقت کاشاہکار ہے۔ کا ئنات کی تخلیق کا مقصد انسان کو کرامت کاتاج پہنانا ہے۔ اور دنیاوی آفات و مصائب دراصل اسی ہدف کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ عام طور پر آفت اور بلاکے مفہوم کو امتحان و آزمائش کے مفہوم کے مساوی جانا جاتا ہے۔ یہاں یقینا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا آخر کیوں انسان کو آزمائش وامتحان سے دوچار کرتا ہے؟ آیا خدا ہمارے ظاہر و باطن سے بخوبی آگاہ نہیں ہے۔ آیا کا ئنات کام ذرہ اس کے علم میں نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے توخدا ہماراامتحان لے کر کیا جاننا چاہتا ہے؟

ان سوالات کا جواب میہ ہے کہ امتحان کا مطلب ہمیشہ اور ہر جگہ کسی انسان کی چھپی صلاحیتوں کو کشف کرنا نہیں ہوتا۔ بلکہ جب خداوند تعالیٰ کسی کا امتحان لیتا ہے تو یقینا ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اسے کسی شخص کے باطن کا علم نہ تھااور وہ امتحان کے ذریعے اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذااللی امتحان اور آفات کا فلسفہ کشفِ حقیقت یا کسی ضرورت وجاجت کا پورا کرنا اور کسی مجہول کو معلوم بنانا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ اس عالم کے ظاہر و باطن پر محیط ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

"وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمُ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ" (1)

ترجمہ: "اورتم لوگ اپنی باتوں کو چھپاؤیا ظام کرویقیناً وہ توسینوں میں موجود رازوں سے خوب واقف ہے۔ " نیز ارشاد باری تعالی ہے: "وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ" (2)

ترجمہ: "اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظامر کرتے ہیں بتحقیق آپ کا پر ور دگار اسے خوب جانتا ہے۔اور آسان اور زمین میں کوئی الیی پوشیدہ بات نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔"

پی امتحان اللی کا مقصد افراد کے باطن کا کشف اور ان کی حقیقت کے بارے میں جانا نہیں بلکہ اللی امتحان کا راز، انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آشکار کرنا ہے۔ اللی امتحان کا اصل فلسفہ انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور انسان کو امتحانات سے گزار کراسے کمالِ انسانیت تک پہنچانا ہے۔ جس طرح ایک زر گر سونے کو آگ میں ڈال کر کندن بناتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی اپنے بندوں کو امتحانات سے گزار کر خالص بناتا ہے۔ لہذا اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو کوئی امتحان، آفت نہیں، بلکہ رحمت ہے۔ کیونکہ خدا حکیم ہے اور اس کی صفت حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہ ہو۔ اس کی طرف سے اپنے بندوں سے لیے جانے والے امتحانات میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہاں! یہ الگ بات ہے کہ ضروری نہیں ہرکام میں پوشیدہ اللی حکمت کا ہمیں علم ہو اور ہر امرکی علت اور راز ہمیں معلوم ہو۔

اس حوالے سے استاد شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں:

"ایک وقت ہم کسی چیز کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ مجہول کو معلوم بنالیں۔ اس کام کے لئے ہم کوئی میزان ومقیاس مقرر کرتے ہیں۔ مثلًا ترازو کے بلڑوں میں کسی چیز کو تول کر ہم اس بات کاانداز لگاتے ہیں اس چیز کاوزن کتنا ہے لیکن ترازو صرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جسم کا وزن کتنا ہے اس کی کمی یا زیاد تی میں ترازو موثر نہیں بلکہ وزن کو کم یا زیادہ کرنے کے لئے ہمیں دوسرا فعل انجام دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح امتحان کے ایک اور معنی ہیں وہ یہ کہ " توّت " (Potential) کو " فعل " (Actual) کے زمرہ میں لا نااور اس کو پایئہ بیکیل تک پہنچانا۔ خداجو امتحانات اور شدائد کے ذریعہ آ مائش کرتا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ ان کے ذریعے م فرد جس کمال وسعادت کا اہل ہے اس تک اس کو پہنچاد یا جائے۔ فلسفہ شدائد وابتلا صرف وزن کو تو لنا اور کیت کا اندازہ کرنا نہیں ہے، بلکہ وزن کو زیادہ کرنے اور کیفیت کو بلند درجہ پر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ " (3)

خلاصہ یہ کہ آفات میں تربیتی اثر پایا جاتا ہے اور یہ فردیامعاشرہ کی تربیت کا سبب بنتی ہیں اور یوں آفات سے گذر کر انسان اپنی تخلیق کے ہدف تک پہنچتا ہے۔ جس طرح سیاہ رات کا خاتمہ، روشنی ہے، اسی طرح رنج و مصیبت کا اختیام انسان کی سعادت اور خوشبختی پر ہوتا ہے۔ آفات اور بلاؤں کے اسی فلسفہ کی طرف حضرت علی علیہ اللام نے بھرہ کے گور نرعثان بن حنیف کے نام اپنے خط میں یوں فرمایا ہے:

"ألاوإن الشجرة البرية أصلب عودا، والروائع الخضرة أرق جلودا، والنباتات البدوية أقوى وقودا و أبطأ خمودا"

ترجمہ: ''آگاہ رہو کہ صحر اکے درخت کی لکڑی زیادہ سخت ہوتی ہے۔اس کے برعکس،۔"(4)

حضرت على عليه الله الله الله كي آزمائش اور ابتداء كے فلسفد كے بارے ميں نہج البلاغه ميں فرماتے ہيں:

"اگر خدا وند متعال خانہ خدا اور جے کے مراسم انجام دینے کی جگہوں کو باغوں، لہروں اور سرسبز وادیوں اور گلتانوں میں قرار دیتا تو جس قدریہ آزمائش سادہ وآسان تھی اجر بھی ہلکا ہوتا جبکہ خدا وند متعال اپنے بندوں کو قتم قتم کی سختیوں سے آزماتا ہے اور کافی مشکلات کے ساتھ عبادت کے لئے بلاتا ہے اور انواع اقسام کی گرفتاریوں سے مبتلا کرتا ہے تاکہ تکبر وخود پیندی کو ان کے دلوں میں خارج کرے اور اس کی جگہ پر فرو تنی لائے اور فضل ورحمت کے دروازے ان پر کھول دے اور عفو و بخشش کے وسائل کو آسانی کے ساتھ ان کے اختیار میں قرار دے۔" (5)

#### انسانی آزادی اور اختیار

مذکورہ بالا بحث کی روشنی میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسانی معاشرے پر طرح طرح کی مصیبتوں، بلاؤں اور آفات کے نازل ہونے میں ایک اہم عضر انسانی آزادی اور اختیار ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزاد اور صاحب اختیار مخلوق خلق کیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةٍ ٱمْشَاجٍ نَّبُتَلِيْهِ فَجَعَلْنُهُ سَيْعًا بَصِيْرًا إِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكُمُ اوَّامَّا كَفُورًا" (6)

ترجمہ: "بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے کہ اسے آزما کیں۔ پس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا ہے۔ ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی ہے، خواہ شکر گزار ہے، خواہ ناشکرا ہے۔ "

لیکن انسان کے آزاد اور صاحبِ اختیار مخلوق خلق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر قید وبند سے آزاد ہے۔ دراصل، اللہ تعالی نے انسان کو آزادی اور انسان اپنے اختیار کی نعمت عطا کی ہے تاکہ انسان کو آزمائے اور آزمائے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کو آفات و مصائب سے گذارا جائے اور انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ تعالی کی بندگی اور اطاعت کا راستہ اپنائے۔ پس انسان کا یہ اختیار جہاں اسے عمل کی طاقت و قدرت عطا کرتا ہے، وہاں سے مصائب و مشکلات اور آفات و بلائیں جھیلنے کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے خاص بندوں پر خاص مصبتیں اور بلائیں نازل کرتا ہے جو کا فروں پر بھی نازل نہیں ہو تیں۔ اسی لئے تو کہا گیا ہے کہ: "البلاء للولاء" یعنی: بلا دوستوں کے لئے ہوتی ہے۔ حضرت امام صادق علیہ اسلام سے ایک معتبر روایت میں نقل ہواہے کہ آ یہ نے فرمایا:

"إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِياءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ "

یعنی: "سب سے شدید بلائیں انبیاء پر نازل ہوتی ہیں اور جن لوگوں کا مقام و مرتبہ ان کے بعد ہے ان پر ان کے مرتبہ کے مطابق بلائیں نازل ہوتی ہیں۔" (7)

ایک اور روایت میں آیا ہے:

"إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً غَتَّهُ بِالْبَلَاءِ غَتًّا"

ترجمہ: "جب الله تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تواسے بلاء میں مبتلا کر دیتا ہے۔" (8)

حضرت امام موسی کاظم علیہ الله کافرمان ہے:

" مؤمن کی مثال ترازو کے دوپلڑوں کی سی ہے۔ جس قدر اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اسی قدر اس کی مصیبت بڑھتی جاتی ہے۔ " (9) پس آفات کے راستے سے گزرنا، ایک مؤمن انسان کے اپنے اختیار کا سودا ہے۔ البتہ یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ سراسر ثواب اور منفعت کا سودا ہے۔ جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوا لَيَرُزُقَنَّهُمُ اللهُ رِنُهَّا حَسَنًا وَانَّ اللهَ لَهُوَخَيْرُ الرُّزِقِيْنَ لَيُدُخِلَنَّهُمْ مُّدُخَلا يَّرْضَوْنَهُ وَانَّ اللهَ لَهُوَخَيْرُ الرُّزِقِيْنَ لَيُدُخِلَنَّهُمْ مُّدُخَلا يَّرْضَوْنَهُ وَانَّ اللهَ لَهُوَخَيْرُ الرُّزِقِيْنَ لَيُدُو اللهِ عَلَيْهِمُ مُّدُخَلا يَرْضَوْنَهُ وَانَّ اللهَ لَعُوخَيْرُ الرَّزِقِيْنَ لَيُدُو اللهِ عَلَيْهِمُ مُّدُخَلا يَرْضَوْنَهُ وَانَّ اللهَ لَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مُنْ خَلا يَرْضَوْنَهُ وَانَّ اللهَ لَا

ترجمہ: "اور جن لو گول نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مارے گئے یا مر گئے انہیں اللہ یقیبناً چھی روزی سے ضرور نوازے گااور رزق دینے والوں میں یقیبناً اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ الیی منزل پر انہیں ضرور اتارے گا جسے وہ پبند کریں گے اور اللہ یقیبناً بڑا دنا، بڑا بر دبار ہے۔"

خلاصہ بیر کہ بلاؤں میں مبتلا ہونے کا ایک فلسفہ انسان کا اپنی آزادی واختیار سے بلاؤں کو گلے لگانا اور اس کے نتیجے میں خدا کی رضا اور الهی اجر و پاداش کا مستحق قراریانا ہے۔اس حوالے سے حضرت علی علیہ اللہ کا فرمان ہے:

. "بڑی بلاؤں کے ساتھ اجر عظیم میں اگر خداوند سجان کسی قوم کو دوست رکھتا ہو توانہیں آ زمائش و بلاسے دوجار کرتا ہے۔ (11)

#### 4. تضرع كي حالت پيدا كرنا

قرآن کئی مقامات پر مصیبتوں اور آفات و بلاؤں کو خشوع وخضوع کاذر بعہ بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم سابقہ انبیاء کی امتوں پر نزول بلاکا سبب یہ بیان کرتا ہے کہ وہ سر کش اور باغی ہو گئے تھے اور ان پر مصیبتیں اس لئے نازل ہوئیں کہ وہ بغاوت سے ہاتھ اٹھالیں اور ان کے دل نرم ہو جائیں:

"وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّم مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُناهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ يَتَضَرَّعُونَ" (12)

ترجمہ: "اور بے شک آپ سے پہلے ( بھی) بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیج پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کا اظہار کریں۔"

"وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدُوجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلُ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقَّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ أَن لَّغَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِدِينَ" (13)

ترجمہ: "اور اہلِ جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے: ہم نے تو واقعتاً سے سچا پالیاجو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا، سو کیاتم نے (بھی) اسے سچا پایاجو وعدہ تمہارے ربّ نے (تم سے) کیا تھا؟ وہ کہیں گے: ہاں۔ پھر ان کے در میان ایک آ واز دینے والا آ واز دے گا کہ ظالموں پر اللّٰد کی لعنت ہے۔"

قرآن کریم میں بعض لوگوں کے لئے رزق کی تنگی کو بھی مایۂ برکت قرار دیا گیا ہے اور اسے یادِ خدااور ظلم و بغاوت اور سر کشی و عصیان سے بیخنے کا وسلیہ قرار دیا گیا ہے۔ عام طور پر فقر و فاقہ کو مصیبت اور آ فت تصور کیا جاتا ہے لیکن قرآن کریم کی منطق بیہ ہے کہ:

"وَلَوْبَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْافِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَكْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ" (14)

ترجمہ: ''اورا گراللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا تو وہ زمین میں سر کش ہو جاتے لیکن اللہ جو جاہتا ہے وہ ایک مقدار سے نازل کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، نگاہ رکھنے والا ہے۔''

خوف، بھوگ، اموال اور انفس کا تلف ہو نااور ثمرات کی تھی جیسی تمام ظاہری آفات کو قرآن کریم نے آزمائش کا وسلیہ اور اس پر صبر کوایک عظیم کامیابی قرار دیتے ہوئے صابرین کو بشارت اور خوشنجری سنانے کی بات کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جنہیں عام طور پر آفت، مصیبت اور بلا تصوّر کیا جاتا ہے، مائیہ شکر، لطف اور کمال ہیں۔ جیسا کہ درج ذیل آبیہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَلَنَهْلُوَنَّكُمْ بِشَقَيْءٍ مِّنَ الْخُوفُ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّي الصَّابِدِينَ" (15)

ترجمہ: ''اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان ومال اور ثمرات (کے نقصانات) سے ضرور آزمائیں گے اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشنجری سناد بیجئے۔''

### 5. خواب غفلت سے بیداری

قرآن کریم کی کئیآ یات میں انسان پر نازل ہونے والی مصیبتوں اور بلاؤں کاسبب انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنا بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَمَأَأْ رُسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّنْ نَبِّي إِلَّا كَنَانَا لَهُ لَهَا بِالْبَأْسُّاءِ وَالضَّرُّاءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَ " (16)

ترجمہ "اور ہم نے کسی شہر اور آبادی میں کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے یہ کہ اس کے رہنے والوں کو تختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ ہوش میں آئیں اور خدا کی طرف پلٹیں۔"

یہ آ بت بعض پنجیروں کی سر گزشت جیسے حضرت نوح ، ہوڈ ، صالح ، لوط وغیرہ کی سر گزشت کے بیان میں آئی ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے کسی شہر میں پنجیر نہیں بھیجا سوائے یہ کہ وہاں کے لوگوں کو تکلیفیوں اور بلاؤں میں گرفتار کیا تاکہ تھوڑا بیدار ہوں۔ اور اپنے طغیان وسر کشی سے ہا تھ اٹھالیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ اس لئے تھا کہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب تک وہ نازو نعت میں رہتا ہے اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے مگر جس وقت وہ گرداب بلا میں گرفتار ہوجاتا ہے اضار بدکی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اس وقت اس کا دل جی نصیحت قبول کرنے کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔ بعض لوگ کی مشکلات جب بر طرف ہوجائیں وہ دوبارہ خواب غفلت میں چلے جاتے ہیں جبکہ بعض کے لئے یہ مشکلات ایک موڑ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان مصائب کے بعد ان کی رفتار و کردار کا رخ بدل جاتا ہے۔

"وَلَقَدُ أَخَذُنَا آلَ فِي عَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَنَّ كَّرُونَ" (17)

ترجمه: "اور بتحقیق ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی قلت میں مبتلا کیا شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔"

اس آیت میں بھی گراہوں کے بارے میں گفتگو جاری ہے اور قرآن آفات کو ان کے بیدار کرنے کا ذریعہ قرار دیتا اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سابقہ انبیاء کی امتوں کو بیدار کرنے اور ان کی تربیت کی خاطر مشکلات، سخت حوادث، فقر و فاقہ ، خشک سالی ، بیاری اور امراض و و باؤں سے دو چار کیا تاکہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور خدا کی طرف بلٹ آئیں۔ کیونکہ غربت اور بیاری کا مزہ چکھے بغیر کوئی بھی تندر سی اور ثروت کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح جب تک وہ روحانی مشکلات میں گرفتار نہ ہو معنویات کے مفہوم سے نا آشار ہتا ہے۔خلاصہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آفات کا ایک فلفہ مؤمن انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنا بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام صادق عبدالساس سے منقول ایک روایت میں آ باہے کہ:

"جب خدا کسی بندہ کے لئے خیر کاارادہ کرتا ہے تواس کو بلاؤں اور مصیبتوں میں گر فتار کردیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندہ استغفار کی جانب متوجہ ہو۔" (18)

## 6. آفات كانزول، انساني بداعماليون كانتيجه

اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر آنے والی اکثر بلائیں اور مصبتیں دراصل ہماری اپنی بداعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ قرآن انسان کی سعادت وشقاوت کوخود اس کے اعمال کاعکس العمل اور نتیجہ قرار دیتا ہے۔ بعض مشکلات وآفات مکافات عمل ہوتی ہیں :

"وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ" (19)

ترجمہ: "اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اور وہ بہت سی باتوں سے در گزر کرتا ہے۔"

#### 7. اظهار حقیقت

قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کئی آفات کے نزول کاسبب، انسان کے چھپے باطن کوظاہر کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ شیطان کے ساتھ بھی ایساہوا۔ ابلیس جس نے سالہاسال خداکی عبودیت اور بندگی کا ڈھونگ رچایااور اپنے تکبر کو دوسروں حتی اپنے آپ سے چھپائے رکھا امتحان کے موقع پر اس کی حقیقت آشکار ہو گئی۔ لہٰذا آفت و بلاومصیبت گراہی اور ریاکاری کے پردوں کو منافقین کے چېروں سے ہٹادیتی اور ان کی حقیقت کو عیاں کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کاارشاد ہے:

"وَلَنَبْلُوَتَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْهُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِدِينَ وَنَبْلُوۤاۤ أَخْبَارَكُمْ" (20)

ترجمہ: ''اور ہم تمہیں ضرور آ زمائش میں ڈالیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شاخت کر لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔''

یقیناً یہاں شاخت اور حالات کی جانچ سے مرادیہ نہیں کہ نعوذ باللہ،اللہ تعالی پر ان کامعاملہ مخفی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی پر پچھ مخفی نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہواہے:

" تُولُ أَتُعلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا وَاتِّ وَمَا فِي الأَّرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (21)

ترجمہ: '' کہ دیجئے: کیاتم اللہ کواپی دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو؟ جبکہ اللہ توآ سانوں اور زمین میں موجود ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ مرشے کاخوب علم رکھتا ہے۔''

پس مرادیہ نہیں ہے کہ خداامتحان کے ذریعے ان لوگوں کی حالت اور کیفیت کو جاننا چاہتا ہے، بلکہ مراد انسانی حقیقت پر پڑے پردوں کو چاک کرنا اور ایک مسلمان انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور اسے آگے بڑھنے کی منزل دکھانا اور تشویق کرنا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی درج ذیل آیت بھی قابل توجہ ہے:

"ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً ثُعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدُ أَهَبَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَالْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلُ الْكَفُرُونَ بِاللّهِ غَيْرَالْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ وَلَيْبَتُلُ هَاهُ اللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي اللّهُ مَا فِي صُدُودِكُمْ وَلِيبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ لَتُسُمُ فِي يُبُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي اللّهُ مَا فِي صُدُودِكُمْ وَلِيبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللّهُ مُا فِي شُكُودِكُمْ وَلِيبُكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللّهُ مُا وَلِيبًا لَهُ مُلْكُلُونُ لَوْ كُلُولُونَ لَوْ عَلَيْهُمْ وَلِيبًا لللّهُ مَا فِي صُدُودِكُمْ وَلِيبُكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

ترجمہ: "پھر جب اس غم کے بعد تم پر امن وسکون نازل فرمایا تو تم پیں سے ایک گروہ تو او نگھنے لگا، جب کہ دوسرے گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ ناحق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بد گمانیاں کررہے تھے، کہ رہے تھے: کہ دیجئے: سارااختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ جو بات اسپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں: اگر (قیادت میں) ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، کہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کے مقدر میں قتل ہو نالکھا ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے اور یہ (جو کچھ ہوا وہ اس لیے تھا) کہ جو پچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور جو پچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ کرواضح کردے اور اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔"

خلاصہ یہ کہ مذکورہ بالا آیت میں جنگ احد میں فتح پانے کے بعد لشکرِ اسلام کے شکست سے دوجار ہونے کا ایک سبب چند مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری اور دل میں چھپے ضعف کو بیان کیا گیا ہے جو اس جنگ میں مزیمت کے بعد آشکار ہوا۔ گویا مصیبت و بلاکا ایک عالیشان فلفہ اور حکمت قلب کی پاکیز گی اور پلید گی کا اظہار ہے تاکہ لوگوں پر ان کے اندر کی حقیقت آشکار ہو جائے اور وہ اپنی تربیت اور تہذیب نفس کی طرف بڑھ سکیں۔ (23)

## حواله جات

1-ملک/13 2- نمل/74،75 3- شهید مرتضی مطهری؛ بیست گفتار؛ صفحه 148،149 4\_ نهج البلاغه ؛مكتوب: 45\_ 5\_ نهج البلاغه، ص١٩٨-١٩٩١، خطبه ١٩٢ 6\_انسان/۲-۳ 7\_ کلینی، اصول کافی، ج2، ص253 8-ايضا؛ 254 9\_ مجلسي، بحار الانوار ، ج 67 ، ص 243 10-39/8-10 11۔ عبدالواحد بن محمد تنہیں، آمدی، غررالحکم ودرالکلم ج۲، ص 12-انعام/42 13-اعرا**ف/**44 14\_شُوريٰ/27 155/ه بقره/155 16-اعراف/۹۴ 17- اعرا**ف** 130 18\_محمدي ري شهري؛ ميزان الحكمة ، جلد ٢، صفحه ٧٧٥ 19\_ شوري/30 31/2-20 21۔ تجرا**ت**/16 22\_آل عمران/154 23 - ديکھيے: ناصر مکارم شير ازي؛ تفيسر نمونه؛ جلد ٢، صفحه ٢٧٩ ـ